







المراز ال

PARAMARIAN DE PARAMARIA

## جمله حقوق بحق شاه محمر غوث اكيثر يم محفوظ ہيں

نام كتاب: قَدَمِى هلَدِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیُّ الله معنفه: حفرت شاه عبد الحق محدث و بلوی رحمت الله علیه مترجم: حضرت علامه اقبال احمد فاروقی (ایم الله) اور

گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت ان

حضرت علامه مفتى خليل الرحمٰن قا درى گلوز ئى رحمت الله عليه

نطبع: رضوان پرنٹرز دھی تعل بندی پیثا ورشہر۔

1/rm :5

ناشر: شاه محمز غوث اکیڈی یکہ توت پشاور شہر سناشاعت: کے رئیج الثانی سسسیا ھے بمطابق ۱۸ افروری سامیے ، تعداد: تین ہزار

# برائے ایصال تواب

# والدكرامي

مرشد کامل، جامع شریعت وطریقت، قطب عالم، امیرالعصر حضرت علامه سیدمحمد امیرشاه قادری گیلانی رحمة الله علیه

9

والده ما جده سيد محر سبطين قادري گيلاني (تاج آغا) کوچه آقه پيرجان، يكه توت، پشاورشهر-





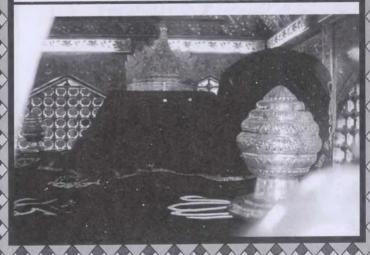

# يبش لفظ

دين اسلام اورتعليمات بيغيمر اسلام عنه كتبليغ واشاعت مي صحابه كرام الله کے بعد جن یاک باز اور قدوی صفات استیول نے نہایت اہم اور عهد ساز کردار اداکیا ہے وہ جماعت اولیا واللہ کی ہے۔ یہی وہ نفوس قد سیہ ہیں جن کی بدولت دین اسلام اپنی اصل شکل میں کمل طور پر ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم مسلمان کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ یہی علوم ومعارف وفیضانِ الٰہی کے وہ روثن اور جگمگاتے چراغ ہیں جن ہے ہمیں صراط متعقیم کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاق وکردار سے آ راستہ و پیراستہ شخصیات ہیں جن کے اوصاف حمیدہ اپنا کرہم ایک مثالی معاشر تشکیل دے سکتے ہیں۔ سيد وسلطان اولياءغوث اعظم سيدنا اشيخ ابومجمرحي الدين سيدعبدالقا درالحسني الحسيني الجيلاني اسى جماعت اولياء كے مقتداء و پيشوا ہيں جن كي سادت ،شرافت اور ولايت تمام متقدمین ومتاخرین اولیائے کرام کے نزدیک مسلمہ ہے اور برسلسلہ کے اولیائے ارام حضورغوث یاک ﷺ سے فیضیاب ہوکر منصب ولایت برفائز ہوتے ہیں۔ حضورغوث اعظم الله كي سيرت وسوائح اورتعليمات وارشادات بمشتمل تصانف ہردور میں مرتب ہوئی ہیں۔زیر نظر کتا بچے بھی ای مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو کہ دراصل دواعلى تحقيقى مضامين كالمجموعه ہے۔

به لحاظ ترسیب بهبلامضمون حضرت شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رہ شید کی ان فکر انگیز و تحقیق تحاریر کے اقتباسات پر شتمل ہے جنہیں دور حاضر کے ممتاز مصنف و محقق ، علامہ دورال حضرت پیرزادہ اقبال احمد صاحب فاروقی (بدیراعلی ماہنامہ" جہانِ رضا" لاہور) نے اپنے قلم کو ہر بارے مرتب فر مایا۔ پیضمون حضور غوث اعظم من ارشاد حقہ" قَدَمِی هذا ہم عَدلی رَقُبَةِ کُلِ وَلِی الله د" پرایک ستقل وہسوط تحقیق ارشاد حقہ" قدمے کی هذا ہم عَدلی رَقُبَةِ کُلِ وَلِی الله د" پرایک ستقل وہسوط تحقیق

ہادرایک نادرعلمی شد پارہ ہے۔

دوررامضمون ' گیار ہویں شریف کی شرع حیثیت' مفتی سرحد، علامہ اجل، صوفی باصفا حضرت پیرزادہ مفتی طیل الرحمٰن قادری گلوز کی بیٹے یہ کا تصنیف کردہ ہے۔ آپ کی ذات ستودہ صفات مختاج تعارف نہیں۔ پندرہ روزہ ' الحسن' پٹاور کے صفحات آپ کے لا تعداد تحقیقی فقادی سے مزین ہیں۔ علامہ مرحوم نے گیار ہویں شریف کا جواز انتہائی عالمانہ و فاضلانہ شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ نیز مخافین و معاندین کے لا یعنی اعتراضات کا جس بہترین اور تحقیقی انداز میں ردکیا ہے اپنی مثال نہیں رکھتا۔

اشاعت لحذامين شامل دونول مضامين قبل ازي بهي الك الك شائع ہو يكے ہيں لیکن موجودہ وقت میں ان کی مرراشاعت کی شدت سے ضرورت محسوں کی گئی چنانچہ جناب الحاج سيدمح سبطين قادري كيلاني المعروف تاج آغاصاحب في انتهائي شفقت فرماتے ہوئے گیارہویں شریف کے عظیم البرکت موقع براینی والدہ ماجدہ مرحومہ کے الصال ثواب كيلئة بيدونو تعلمي جواهريار يحجاشا لع كرانے كا اہتمام كيا۔ الله تبارك و تعالی ان کی اس عی کواین بارگاہ عالیہ میں قبول ومنظور فرمائے اور ہم سب کوایئے عبیب كريم عليه التحية والتسليم ع عشق اوركامل اتباع كاجذب صادقه عطافر مائ ،حضورسيدنا غوث اعظم ﷺ کے فیوضات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور اپنے شخ سے سجی محبت اور كماحقدادب واحترام كرنے كى توفق عطافر مائے۔ آمين بعجاہ نبي الامين عظم قادری مستم و غوث الثقلین پیر من است من سك اويم و اين سلسله زنجير من است الراجي الخفضل الباري سيدياس بخاري عرزة الأني ١٢٥٥ ا

# قَدَمِی هانده عَلی رَقُبَةِ کُلِّ وَلِیُّ الله ع الشیخ عبدالحق محدث و مقت دہلوی سے کی نظر میں

#### مرتبه:حفرت علامه پیرزاده اقبال احمد صاحب فاروقی (ایم اے)

غوث الثقلين سيد عبرالقادر جيلاني المسامت رسول التهامين الي روحاني بلنديون برجلوه فرما بين جهان تک که کې ولی الله کی رسائی نبين بوکلی تمام اوليا امت کی گردنين آپ کے فضل و کمال کے سامتے جھی بوئی بين ۔ آپ کا بيا علان که 'ميرا قدم تمام اولياء کی گردن پر ہے' اليي مسلم حقيقت ہے جس ہے کی ولی الله نے الکار نبين کيا بلکہ گردنين جھکا کر آپ کی عظمت کا اعتراف کيا ہے ۔ حضرت شخ عبرالحق محدث و حقق دبلوی رافيع نبی خوث الاعظم میں کے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے تمام برگزيده اولياء الله کے اعتراف و شليم کو جمع کر ديا ہے، چونکہ ان دنوں بعض برخود غلط علماء کرام اور مشائخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل و قال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل يگانہ مشائخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل و قال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل يگانہ مشائخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل و قال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل يگانہ مشائخ عظام نے اس مسئلہ پر قبل و قال شروع کر رکھی ہے اس لئے ہم اس فاضل يگانہ کے خيالات کو قارئين کی نذر کر دے ہیں۔

#### حضرت شيخ حمادالدباس ويضب

اشیخ العالم شہاب الدین عرسہروردی نے شیخ ابوالنجیب عبدالقا ہرسہروردی رافیا یہ کی روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک دن شیخ تحاد دباس رافیا ہے پاس بیشا تھا۔
اس مجلس میں سیدنا عبدالقا در جیلانی کے بھی موجود تھے۔ آپ جب اُٹھ کرمجلس سے باہر
گئے تو شیخ حماد رافیا ہے نے اہلِ مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ' میر عجمی نوجوان ان ونوں سلوک ومعرفت میں قدم بردھا تا جارہا ہے اور اس کے مقامات روز بروز بلندہوتے

جارہے ہیں، ایک دن آئے گاجب ان کے قدم اولیاء اللہ کی گرون پر ہوں گے اور اس نوجوان کو تھم دیاجائے گا کہ اعلان کرے کہ قَدَمِی هذِهٖ عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُّ اللهٰ طبیہ اعلان ہوتے ہی، وقت کے تمام اولیاء اللہ اپنی گروئیں جھکا دیں گئے'۔

#### حفرت شيخ عدى بن مسافر ولفيا

جھے بہت سے مشاک نے بتایا اور ان میں سے حضرت شیخ عدی بن مسافر بلا یہ کا مہت نمایاں ہے۔ بید حضرت عدی بلا ہو وہ اللہ ہیں جن کے متعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلائی ہے نے فر مایا تھا کہ'' اگر نبوت ریاضت کے ذریعہ حاصل ہوتی تو شیخ عدی بلا ہے اللہ کا علای بلا ہے کہ استہ کہ کہا آج سے پہلے کی ولی اللہ نے مدی بلا ہے کہ کہ گؤ تر کی گرفیا ہوگی اللہ کا اعلان کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ بتا کیں کہ اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے بتایا" حضرت شیخ سید عبد القادر جیلائی ہو اولیاء اللہ میں" خاص فرز" ہیں پوچھا گیا آج سے پہلے کی فرد ہوئے ہیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ آپ نے بیا علان کرنے کا خصوصی تھم دیا ہے، کہ ہرولی کرنے کا تحکم نہیں دیا گیا تھا ، آپ کوتو اللہ تعالی نے بیا علان کرنے کا خصوصی تھم دیا ہے، کہ ہرولی کی گردن آپ بلاخ کی خود و کہ ہم اللہ کی گردن آپ بلاخ کو خود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں نے حضرت آدم الظیفہ کو تود بخود بحدہ نہیں کیا تھا ، جب اللہ تعالی کا تھم ہوا تو انہوں ا

حضرت شيخ الى سعيد قيلوى الشيليه

حضرت شیخ ابی سعید قبلوی بیشید نے اپنے مشائخ کی روایت سے بتایا کہ حضرت سید تاعبدالقادر جیلانی دیائی د بتایا کہ قَدَمِی هذه و عَلَى رَقْبَة حُلِّ وَلِيُّ الله دالله

تعالی کے علم سے کہا گیا تھا۔ یہ محم قطب الارشاد کے علاوہ کی دوسر ہے کوئیں دیا جا تا اور قطب ہونے کی یہ نشانی ہے کہ زمانے کے اقطاب کو سیاعز ار حاصل ہوتا ہے مگر اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور انہیں سکوت کے بغیر گنجائش نہیں ہوتی اور جے اعلان کرنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ اقطاب اکمل اور منفر دہوتا ہے۔

#### حضرت شخ احمد رفاعي يطفيك

ﷺ احمد رفاعی رائید سے بوچھاگیا آیا سیدناعبدالقادر جیلانی ﷺ کوفَدَمی هانده علی می الله الله در کہنے کا تھم مواتھایا انہوں نے خوداعلان کردیا۔ آپ نے فرمایا "بیشک ایسا کہنے کا آپ کو تھم دیا گیا تھا"۔

### حفرت شخ على بن الهميتي الشيا

حضرت شخ على بن الهيمي را الله كى سه بات شخ عارف الوحمه بن ادريس يعقوبي را الله على رَقُبَةِ كُلِّ رَا الله على رَقُبَةِ كُلِّ مَا الله على كَهُ الله على رَقُبَةِ كُلِّ مِلْ الله على الله على رَقُبَةِ كُلِّ الله على الل

عراق کے دیگرمشائخ عظام شخ علی الہتی رہیں عراق کے ان جار مشائخ میں سے ہیں جوکوڑھ کے علاج اور اندهوں کوشفاء کیلیے مشہور تھے۔ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ ، شیخ علی انہیتی ، شیخ بقاء بن بطوءاور شیخ سعید فیلوی رحمت اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

#### مشائخ كيايك جماعت

ایسے مشائخ کی ایک اور جماعت نے بھی حضرت سیدنا غوث الاعظم اللہ کے ایک اور جماعت نے بھی حضرت سیدنا غوث الاعظم ال

(١) شُخ ابوشا محر محمود (٢) محمود بن احمد كروى (٣) شُخ بقاء بن بطوء

(٣) شخ ابوسعيد قيلوي (٥) شخ عدى بن مسافر (١) شخ على الهيتي

(٤) شيخ احدر فاعي رحمهم الله تعالى مشهور بيل\_

یہ لوگ اس مجلس میں موجود تھے جس مجلس میں حضرت سیدناغوث الاعظم اللہ فقد میں حضرت سیدناغوث الاعظم اللہ فقد میں حضرت سیدناغوث الاعظم اللہ مقدم میں حضائے بھی حاضر تھے۔ سب نے وہاں ہی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ یہ علی الہمیتی رہائے اللہ نے اللہ مقارک اپنی گردن پررکھ لیا۔

#### متقدمين اورمتاخرين اولياءالله

مشائغ کی ایک جماعت نے خردی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت جہاں جہاں اولیاء کرام موجود تھانے کشف سے اس اعلان کو منا تو اپنی اپنی گردنیں جہاں جہاں اولیاء کرام موجود تھانے کشف سے اس اعلان کو منا تو اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ حضرت شخ ابوسعیہ قیلوی ولٹھائے نے ایک اور بیان میں فرمایا کہ جس دن سیدنا عبدالقادر جیلائی کھی نے قدمی ھذہ ہ علی رقابۃ کُلِ وَلِی الله و کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر جملی فرمائی تھی اور حضورا کرم جھے کی طرف سے آپ کو فرشتوں نے ایک خلعت پہنا کراعز از بخشا تھا۔ اس موقعہ پرتمام اولیاء امت موجود تھے۔ آپ نے ایک خلعت پہنا کراعز از بخشا تھا۔ اس موقعہ پرتمام اولیاء امت موجود تھے۔ آپ کے ہم عصر اولیاء اللہ کے علاوہ تمام اولیاء کرام جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے اور وہ تمام

اولیاء کرام جوابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، متقد میں اور متاخریں اولیا اللہ کے ارواح کو اس مجلس میں حاضر ہونے کا اعزار حاصل ہوا تھا۔ آپ ﷺ جوجس وقت خلعت پہنائی گئ تو اولیاء اللہ کے علاوہ بے شار فرضتے اور رجال الغیب ہاتھ باند ھے آسانوں پر کھڑے ہے ۔ ہم نے دیکھا کہ اس دن اس قدراولیاء اللہ، رجال الغیب اور فرضتے جمع تھے کہ ساری زمین پر تل دھرنے کی جگہ خالی نہیں۔ شرق سے لے کرمغرب تک بے شار محلی کا میں دورود تھی۔ ہمیں ایساکوئی ولی نظرنہ آیا تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی محلی ورست بدستہ موجود تھی۔ ہمیں ایساکوئی ولی نظرنہ آیا تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی

#### حفرت شيخ بقاء بن بطوء والضليه

شخ بقاء بن بطوء رئيك نے بتایا كه جس دن شخ سيدنا عبدالقادر جيلاني الله عدالقادر جيلاني الله عدالقادر جيلاني الله عدالته الله على رَفْبَة كُلِ وَلِي الله عدالته الله عدالته الله على رَفْبَة كُلِ وَلِي الله عدالته الله على بندے آپ نے كم كہا ہے۔ حضرت بقاء بن بطوء رافظ مشاہر مشائخ ميں شار موت بيں ۔ان كا نام ان چار اولياء كبار ميں لكھا ہے جو حضرت سيدنا غوث الاعظم الله على حضوصى جليس تھے۔

ایک زماند تھا کہ حضرت سیدناغوث الاعظم ﷺ بقاء بن بطوء کی محفل میں حاضر ہوتے تو ازراہ ہیب کا پنینے لگتے اور بدن میں خون خشک ہو جاتا ، پھر جب آپ کو اعلیٰ منصب ولایت عطا ہوا تو بہی ﷺ بقاء بن بطوء جنابغوث الاعظم ﷺ کی مجلس میں جاتے تو ان پر ہیب طاری ہوجاتی اورخون خشک ہوجاتا اوران کا سارابدن کا پہنے لگتا تھا۔

### حفرت شيخ مكارم الفيلي

حضرت شیخ مکارم رہنے بینے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے بیر منظر دکھایا کہ ونیا مجریس ایسا کوئی ولی اللہ نہیں رہاجس کی ولایت پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کی مہر نہ گلی ہو۔ وہ اطراف عالم میں جہاں کہیں بھی تھے ، نزدیک ، دور ، مشرق ومغرب تمام اولیا ، آپ رطشیا کے تالع قرار دیئے گئے۔ دنیا میں ایسا کوئی ولی اللہ نہیں جس کے سر پر حفزت سید ناغوث الاعظم ﷺ کا عطا کر دہ تاج ولایت نہ ہو۔ آج بھی ہر ولی اللہ کے وجود پر حضرت غوث الاعظم راتیجا کے تصرف کی خلعت پہنائی جاتی ہے اور شریعت وطریقت کے متقش لباس ہرولی اللہ کوعطا ہوتے رہتے ہیں۔

#### دس ابدال

جب حضورغوث الاعظم ﷺ نے قَدَمِیُ هذِهٖ عَلٰی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیُ الله و فرمایا تو آپ کی روحانی مملکت کے تمام اولیاءاللہ نے سر جھکا دیئے حتی کے ولایت سے حصہ پانے والے سلاطینِ جہان کی گروئیں بھی جھک گئیں۔ پھر کا نئات ارضیٰ کے انتظامات کے گھران دس ابدال نے بھی گروئیں جھکا دیں۔

(۱) حضرت شیخ بقاء بن بطوء (۲) شیخ حضرت ابوسعید تیلوی

(٣) حفرت شيخ على بن أنهيتي (٣) شيخ عدى بن مسافر

(۵) حضرت شیخ ابوموی زوبی (۲) شیخ احمد رفاعی

(٤) شخ عبدالرحن طفونجي (٨) شخ ابوجمه قاسم بَن عبدالله بقري

(٩) شخ حيات بن قيس حرافي (١٠) جفرت شخ ابومدين مغربي

رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين

ایسے تمام جلیل القدراولیاء نے گردنیں جھکاویں تھیں۔

حفرت شيخ خليفها كبرالفيد

حفےت شخ خلیفہ کبراکٹر حضور نبی کریم سیجھ کے دربار میں حاضری کا شرف یا تے

حفرت شخ خليفه اكبر الشاب

عبدالقادر جيلاني الله كادعوى قدم في هنده على رَقْبَة كُلِّ وَلِيُّ الله و كَهال تك درست ہے۔ حضور اكرم عليه فرمايا "ان كادعوى درست ہے اور ہم نے ان كواپى حفاظت ميں ليا ہے اور وہ وقت كے قطب الارشاد ميں '۔

#### حفرت شيخ لولوء الفيا

مشائخ میں سے ایک بررگ کا تام شیخ لولوء تھام ان کا خطاب علی الانقاس تھا۔ جس دن سید ناعبدالقادر جیلائی کھیے نے قد آم می ھذبہ علیٰ رَقْبَة کُلِ وَلِی الله د کا اعلان فرمایا اس وقت آپ که مرمہ میں سے وہاں دوسرے مشائخ کی ایک جماعت نے اپ اپ دوس میں خیال کیا کہ حضرت شیخ لولوء دی ہے کی دوحانی نسبت کہاں ہے آپ نے ان حضرات کے دلوں کے خیالات کو بھانپ کرفر مایا '' میں سیدعبدالقادر جیلائی کھیے موں دوحانی نسبت رکھا ہموں جس دنیالات کو بھانپ کرفر مایا '' میں سیدعبدالقادر جیلائی کھیے موں اس دوحانی نسبت رکھا ہموں جس دن آپ نے قدر می ھاند ہم علیٰ رَقْبَة کُلِ وَلِی الله دور مایا تھا تو میں نے دیکھا کہ تین سوتیرہ (۱۳۳۳) اولیاء اللہ نے زمین کے افق پر بیٹھے فر مایا تھا تو میں نے دیکھا کہ تین سوتیرہ (۱۳۳۳) اولیاء اللہ نے زمین کے افق پر بیٹھے میں ساٹھ (۱۷)، جمع میں چالیس (۱۲۰)، مشام میں ہیں (۱۲۰)، مصر میں ہیں (۱۲۰)، مضر میں ہیں (۱۲۰)، مشر میں ہیں (۱۲۰)، مشر میں تیارہ (۱۱)، سر سکندری مخرب میں ستائیس (۱۲۷)، مشرق میں تیس سات (۱۲)، مورش میں سات (۱۲)، مورش میں سات (۱۲)، مورش میں سات (۱۲)، مورش میں سات (۱۲)، میں جو بیں (۱۲۷)، میں میا تا سیار یا جوج میں سیائیس (۱۲۷)، میں میں جو بیں (۱۲۷)، میں میں جو بیں (۱۲۷)، میں اولیاء اللہ بیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرد نیں جھکا دیں تھیں۔ اولیاء اللہ بیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرد نیں جھکا دیں تھیں۔ اولیاء اللہ بیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرد نیں جھکا دیں تھیں۔ اولیاء اللہ بیں جو مقام قرب پر فائز ہیں۔ ان تمام حضرات نے گرد نیں جھکا دیں تھیں۔

شيخ البامحمه بن عبدالله وللسلط

حضرت شیخ الی محمد بن عبدالله بصری واضعه فرمات بی که جس دن حضور غوث الاعظم الله ما كنم كاهم واقعاد ميل وَقبة كُلِ وَلِي الله ما كمنه كاهم مواقعاد ميس نے و یکھا کہ شرق ومغرب میں جتنے اولیاءاللہ ہیں،اپنے سروں کو ینچے کرلیا تھا۔ جھے عجم میں ایک ولی اللہ ایسا بھی نظر آیا جو گرون جھکانے سے ایچکچا ہٹ محسوں کرر ہاتھا، پچھ عرصہ بعد اس کا حال دگر گوں دیکھا''۔

#### حفزت شخاحمد فاعي طفيل

حفرت شیخ احدرفاعی رافید ایک دن اپنی مجد کے محراب میں بیٹھے تھے۔ بیٹھے بیٹے تھے۔ بیٹھے آپ نے سرجھکالیا اور زبانی کہا'' میری گردن پر بھی' لوگوں نے بوچھا یہ کیا معاملہ ہے، فرمایا بھی ابھی حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ہے نے بغداد میں قَدَمِی هذبه عَلٰی رَقْبَة کُلِّ وَلِی الله د کا اعلان فرمایا ہے۔ اسلئے میں نے کہا کہ''میری گردن پر آپ کا یاؤں ہے' ۔ لوگوں نے وہ تاریخ کھی معلوم ہوا کہ واقعی ای وقت بیاعلان ہوا تھا۔

#### حفرت شيخ ارسلان الشياب

حضرت شخ ارسلان را الله في جب إلى كردن جهكائى تو آپ نے كہا كرآج شخ عبدالقادر جيلانى الله في بغداد ميں ساعلان كيا ہے قدَمِى هاذِه على رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيُّ عبدالقادر جيلانى الله في الله على مرى كردن جمك كئ ہے۔دوستوں نے وہ تاریخ لكھى ، واقعى اس تاریخ كو بغداد ميں سيرعبدالقادر جيلانى الله في قدَمِى هاذِه على رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيُّ الله دكا اعلان فرمايا تھا۔

#### حفرت فينخ عبدالرحم طفسونجي طفيا

ای طرح بعض مشائخ نے بتایا کہ شیخ عبدالرحمٰن طفونجی رافید نے طفو نج میں بیٹھے بیٹھے اپنی گردن اتن جھکا دی کہ ماتھاز مین کے فرش پر لگنے لگا اور زبان سے فرمایا "میرے سرپ" احباب نے پوچھا تو آپ نے فرمایا" بغداد میں حضور غوث الاعظم اللہ نے آج قَدَمِی هالمِهِ عَلَی رَقُبَةِ کُلِّ وَلِی اللهٰ کا اعلان فرمایا ہے۔

#### حفرت شنخ رغبت رجي الفيليه

حضرت شخی رغبت رجی بینیا نے بیان کیا کہ '' جس دن حضرت شخی سیدنا عبدالقادر جیلانی کے نام بیٹر ہونے کا گھر کی اللہ اللہ کا اعلان فر مایا تو میں دھتی میں جیلانی کے باس بیٹھا تھا۔ آپ نے فوراً گردن جھکا لی اور پھر اپنے دوستوں کو صورتحال ہے آگاہ کیا اور فر مایا جس نے دریائے معرفت اللہ سے آگاہ کیا اور فر مایا جس نے دریائے معرفت اللہ سے آگاہ کیا اور فر مایا جس نے دریائے معرفت اللہ سے ایک گھون پیا وہ معرفت کے فرش پر براجمان ہوگیا ، اس کی روح نے اللہ تعالی کی عظمت ، رابو بیت کا احترام اور وحدانیت کی عظمت کا مشاہدہ کر لیا اور اس کے اوصاف حضرت قدی کی قربت میں منظم ہو گئے اور اللہ تعالی کی ہیت وجلال میں فنا ہو گئے ، اللہ تعالیٰ اے بلندزینوں پر چشمان کی ہواز کرتی ہے اور بارسیم نور انی مقامات تک لے جاتی ہے ، اس کی روح تسکیدن کی فضا وک امراز طاہر ہو جاتے ہیں ایسا فرد نہ ہے ہوش ہوتا ہے نے غفلت اختیار کرتا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی امراز طاہر ہو جاتے ہیں ایسا فرد نہ ہے ہوش ہوتا ہے نے غفلت اختیار کرتا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی امراز طاہر ہو جاتے ہیں ایسا فرد نہ ہوش ہوتا ہے نے غفلت اختیار کرتا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی امراز کا ہیں بادی مقامات سے اوپر چلا جاتا ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی جیل نی چیم مصف ہیں۔ بارگاہ میں باہوش ، بادیاء ، بادب کھڑا ہوتا ہے ، آج ان اوصاف سے سیدنا عبدالقادر جیلانی پھیم مصف ہیں۔

#### حفرت شنخ ابويوسف طفيا

شخ ابو یوسف انصاری راتیا فرماتے ہیں کہ میں نے شخ رغبت رجی سے سناتھا کہ حضرت عبد القادر جیلائی رہا تھا۔ حضرت عبد القادر جیلائی رہا تھا۔ قطب اعلیٰ ہیں، تمام اقطاب امت ان کے زیر سایہ ہیں وہ علوم معارف کی سلطنت کے شہنشاہ بیں، ان پر بیرمقام نتہی ہوتا ہے ۔ معلم حق کے شہبوار ہیں اور ان کے ہاتھ میں مہاریں ہیں۔ عارفوں میں جتنے شہباز ان طریقت ہوئے ہیں وہ تمام کے سردار ہیں، وہ محبان ہیں۔ عارفوں میں جتنے شہباز ان طریقت ہوئے ہیں وہ تمام کے سردار ہیں، وہ محبان

صادق کے قافلے کو آگے لے جاتے ہیں، ان کے چبرے کی ہیت وجلال سے بڑے

بڑے اربابِ عرفان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں، ان کی خاموثی سے پہاڑ کا نیتے ہیں، وہ

اولیاء اللہ کے سینوں میں چھے ہوئے احوال پر نظر رکھتے ہیں، وہ قبروں میں سوئے ہوئے

اولیاء اللہ کے احوال پر نظر ڈالتے رہتے ہیں اور ان کے وسلے سے اولیاء اللہ مراتب

حاصل کرتے ہیں۔

#### حضرت شيخ الي مدين شعيب والفيلي

مشاکُ میں شیخ الی مرین شعیب دانی ہے بارے میں بتایا کہ آپ پہم میں اپنے احباب میں بیٹے میں بیٹے بیٹے بیٹے کرون جھا دی اور فرمایا'' میں انہی میں ہے ہوں، اللہ تیرے فرشتے گواہ رہیں میں نے گرون جھکادی ہے، میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی ہے کا علان قدم می هذه علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِی الله د سااے تلیم کیا' دوستوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آج سیرعبدالقادر جیلائی ہے نے قدم می هذه علی رَقْبَةِ کُلِ وَلِی الله د کا اعلان کیا ہے۔

#### حفرت شخ عبدالرحيم طفي

ﷺ عبدالرحيم مغربي رافيه في صنعاء شهر من بيشي بيشي ميشي كردن جهكادى اور فرمايا "اكيك سي انسان نے سي كها" لوگوں نے بوچها تو فرمايا" بغداد ميں سيدنا عبدالقادر جيلاني في في نے قدَمِ مي هلفيه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيُّ الله د كااعلان فرمايا ہے۔ آجاس اعلان پرمشرق ومغرب ميں بيشے ہوئے اولياء اللّٰدى كردنيں جَعَك كُي بيں۔

#### حفرت شيخ الى نجيب الفيل

حضرت شیخ الی نجیب سروردی دانید سیدنا عبدالقادر جیلانی الی کی کی کیس میں اس دن بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے جس دن آپ نے قدم می هذه باک رَقْبَة کُلِّ وَلِی مُ

الله د كا اعلان فرمایا حفرت سروردی را الله نے اپنا سر جھكا دیا ، قریب تھا كه آپ كى پیشانی زمین كفرش بر جا گے اور آپ نے زبان سے تین باركها" مير سر برميرى آتھوں بر"۔

#### حضرت شيخ عثمان بن مرزوق وليفينيه

یخ عثمان بن مرز وق براتیاب اور شخ ابی مرم براتیابد دونوں مصر سے بغداد آئے اور حضور سید تا شخ عبدالقادر جیلانی برات کیلئے مجدیل صافر ہوئے۔ اس مجلس میں عراق کے بہت سے مشائخ موجود تھے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رہ ان کے میں عراق کے بہت سے مشائخ موجود تھے۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رہ ان کی اللہ کہا تو مجلس میں تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردئیں جھکا دیں مجلس برخاست ہوئی تو شخ ابی محرم نے نگاہ بصیرت سے مشرق ومغرب کے افقوں دیں مجلس برخاست ہوئی تو شخ ابی محرم نے نگاہ اللہ ایس نہیں جس نے گردن نہ جھکائی ہو، پر نگاہ ڈالی ، آپ نے دیکھا دنیا کا کوئی ولی اللہ ایس نہیں جس نے گردن نہ جھکائی ہو، فرماتے ہیں مجھے اصفہان میں ایک بزرگ نظر آیا جس نے گردن نہیں ج کائی تھی کچھ فرماتے ہیں مجھے اصفہان میں ایک بزرگ نظر آیا جس نے گردن نہیں ج کائی تھی کچھ دئوں بعداس کا خراب حال دیکھا۔

### حضرت شنخ ابوالقاسم بطالجي يضايد

شخ ابوالقاسم بطایکی حدادی رئیسیا فرماتے ہیں کہ میں کو و لبنان میں قیام پزیرتھا۔
کو و لبنان میں ایک شخ عبداللہ جیلی رئیلی ایک عرصہ سے قیام پذیر سے میں ان کے پاس
آ بیٹھا اور پوچھنے لگا، حضرت آپ کو بیہاں قیام پذیر ہوئے کتنا عرصہ ہوگیا ہے؟ انہوں
نے بتایا ساٹھ سال ہو گئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی عجیب بات دیکھی ہو
تو بیان فرما ئیں ، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اکثر دیکھی ہوں کہ کو ہتائی لوگ چاندنی
رات میں روش چروں کے ساتھ جمع ہوتے رہتے ہیں اور قافلہ در قافلہ بغداد کی طرف
پرواز کرتے ہیں۔ میں نے ایک الیمی پرواز کرنے والے سے پوچھا، آپ لوگ ہرروز

کدهرجاتے ہیں؟ اس نے بتایا ہمیں تکم ہوا ہے کہ ہم بغداد میں ایک شخص سیدعبدالقادر بیلانی دی کی خدمت میں حاضری دیا کریں، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کا شتیاق ظاہر کیا، اس نے کہا آپ بھی چلیں۔ ہم ایک چاندنی رات اڑتے ہوئے بغداد پہنچ، حضرت غوث الاعظم جھنے کے سامنے بے شاراولیاء اللہ صف بستہ دست بستہ کھڑے ہیں۔ آپ جدهر نگاہ اٹھا تے اولیاء اللہ سرجھکا دیتے جب آپ اشارہ ابرو سے اجازت بیت توصف درصف اولیاء اللہ برواز کرتے اپنے اپنے وطن کوروانہ ہوجاتے۔ جس دن آپ نے قدم میں مداولیاء اللہ برواز کرتے اپنے اپنے وطن کوروانہ ہوجاتے۔ جس دن آپ نے قدم میں گرونیں جھک آپ نے قید میں گرونیں جھک آپ نے قید میں گرونیں جھک آپ کی تھیں'۔

#### نورغينين نې شاه ابواحمه محمطى حسين اشرفى جيلانى محبوج موى رحت الله عليه

شاہِ جیلال بمن زار و پریشال مددے اور عینین نبی، سید و سلطال مددے حاضرم بر دیہ پاک تو بصد رنج و الم مشکلم مہل کن و بر من جیرال مددے بر دل مردہ من کیک نظر لطف بکن الے مسیحائے زمال، عینی دورال مددے بر دل مردہ من کیک نظر لطف بکن الے مسیحائے زمال، عینی دورال مددے بر دیہ پاک تو داریم سر عجز و نیاز چیر پیران جہال، مرشد پاکال مددے با غربیم و غریب الوطنم اے آقا چیم رحمت بکشا سوئے غریبال مددے شب تاریک و رہ نگ و من بیچارہ اندریں حالیز بول اے مدتابال مددے اشرقی آمدہ در حالیت پیری بدرت و نظیمری بکن اے حامی پیرال مددے دیگیری بکن اے حامی پیرال مددے دیگیری بکن اے حامی پیرال مددے

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

ازمفتی مرحد حضرت علامہ فتی فلیل الرحمٰن قادری گلوز کی رحمت اللہ علیہ
نَحُمَدُه وَ نُصَلِی عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیْم و

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ و

تیرے جد کی ہے بارہویں غوشِ اعظم

لی تجھ کو ہے گیارہویں غوشِ اعظم

تمام برادران اسلام کومعلوم ہونا چاہئے کہ گیار ہویں شریف کی مبارک تقریب نہ صرف ہد کہ پاکتان میں منعقد کی جاتی ہے بلکہ تمام بلادِعرب وعجم میں بزرگان دین و اہل ایمان اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے ( ان شاء اللہ )۔ ہمارے ملک پاکتان و ہندوستان میں اس کی شہادت سب سے پہلے حضرت العلام محقق محدث شیخ عبدالحق دہلوی باشیابے نے دی ہے، فرماتے ہیں

" بے شک ہمارے ملک ہندوستان میں آج کل عرس پاک حضرت غوث الاعظم قدس سرہ کی گیار ہویں شریف کی گیار ہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولا دومشائخ میں متعارف ہے '۔

شیخ ابو الحانی سید موئی الحسین نے فرمایا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہوں کے استاداور پیرام عبدالوہاب متی کی ریفید بھی ای تاریخ کو گیارہویں شریف کائتم دلایا کرتے تھے اوران کے مشائخ حضرات بھی۔(اثبت من السة صفح ۱۲۳)

گیار ہویں شریف درحقیقت گیار ہویں شریف نوٹ کا کنات حضرت محبوب سجانی، قطب ربانی،

سب سے پہلے قرآن کریم کے حوالہ سے ایصال اُوّاب پر بحث کی جاتی ہے: وَ الَّذِینَ جَآءُ وُ مِنُ ، بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَ لِإِخْوَانَنَا الَّذِیْنَ سَبَقُونَا بِالْإِیْمَان (سورہ حشر آیت ۱)

ترجمہ: اور وہ لوگ جوان کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہارے رب ہمیں بخش دے اور مارے ان بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

اَلْذِینَ یَحْمِلُونَ الْعُرْشَ وَ مَنْ حَوْلَه ایسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ (سوره مومن )
ترجمہ: اور وہ فرشتے جوعرش اٹھاتے ہیں اور جواس کے اردگرد ہیں اپنے رب کی تعریف
کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کیلئے
دعائے معفرت ما تکتے ہیں ، اے رب ہمارے تیری رحمت اور علم میں ہر چیز سائی ہو و انہیں بخش دے جنہوں نے تو بکی اور تیری راہ پر چلے۔

قاریمین کرام اب احادیث شریف سے ایصال او اب کا جواز پیش کیا جاتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنها قالت ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالٰی علیه و آله وسلم ان امی افتلت نفسها و اظنهالو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم (منفق علیه مشکوة شریف صفحه ۱۷۲) (بیحدیث شریف بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے)

ترجمہ: ام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے ، فر ماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ بے شک میری والدہ اچا تک فوت ہوگئ ہے اور میرا خیال ہے کہ اگروہ بات کرتی تو صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ اگر

میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اس کا ثواب پنچ گا، حضور منج نے فر مایا ہاں (لیخی تمہارے صدقہ کا ثواب تمہاری والدہ کو پنچے گا)۔

عن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ماالميت فى القبر الا كالغريق——الحديث بطوله ( رواه البيهقى فى شعب الايمان مشكواة شريف صفحه ٢٠٩ ) ترجمه: حضرت عبدالله اين عباس رضى الله تعالى عنها سدوايت عفرمات بيل كرضور كريد واليه في أرثاد فرما يام ده كا حال قبر ش ال فرياد كرف والى كالحرت بح و دوب رابهوم ده انظار كرتا به كداس كه مان، باب، بها فى يادوست كي طرف سيكو كى صدقه يادعا كينج السميت كوكى الكيكى دعا تيني تقل مقال دوست كي طرف سيكو كى مدقد يادعا كينج السميت كوكى الكيكى دعا تيني تقل سال دعا كالينج نااس كودنيا كي تمام لذ تول سي محبوب تربوتا به

عن انس عن النبى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم يقول ما من اهل ميت يموت منهم ميت فيصدقون عنه بعد موته الا اهدا هاله جبرئيل على طبق من نور ثم يقف على شيفر القبر فيقول يا صاحب القبر العميق --- الحديث بطو له اخرج الطبراني في الاوسط (شرح الصدور صفحه ١٢٩) ترجمه: روايت عم حضرت انس في الاوسط (شرح الصدور صفحه ١٢٩) كرفر مات عم حضرت انس في على فت بهوجات بي كريم الله عانداس كرفر مات عم عن كريم الله عانداس كرفر مات عم عن كريم الله عانداس كرفر مات عن الله عندان كرفر مات عن الله عندان كروراني على مرف كروراني الله من المرى قبروال الهرى قبروالي الله بريم الكرفر عن الله عندان كروراني الكرى قبروالي الهرى المرى الم

#### الله الله كانبيل كى نے كوئى صدقہ، خيرات، دعانبيل بيجى ہے۔

ر اخرج الطبرانى فى الاوسط عن ابى هريرة فله قال قال رسول الله عسلى الله تعالى عليه وآله وسلم من حج عن ميت فللذى حج عنه مثل اجره (شرح الصدور ، علامه جلال الدين سيوطى الله على صفحه ١٢٩) حرده (شرح الصدور ، علامه جلال الدين سيوطى الله على حمر المانهول في المرجمة المراني في اوسط مين حفرت الوجريره في المردايت تقل كى م كرامانهول في المرده كي المرف سي حجم اداكيا تواس حجم المرد المرد

خرج ابو محمد السمرقندى في فضائل قل هو الله احد --الخ، عن على المقابر و قرا قل هو الله احد --الخ عن على المقابر و قرا قل هو الله احد --الخ --- الخ --- الحدى عشرة مرة ثم وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعد الاموات ( شرح الصدور صفحه ١٣٠٠)

ترجمہ: ابو محمد سمر قندی نے سور ہ اخلاص کے فضائل میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مرفوعاً حدیث شریف روایت کی ہے جو کوئی بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور گیارہ مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھے پھراس کا ثواب اس قبرستان کے مُر دول کو بخش دے تو اس قبرستان میں جبتنے مردے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بھی اجرعطافر مائے گا۔

اخرج ابوالقاسم سعدى على الزنجاني في فوائده عن ابي هريرة الله قال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من دخل المقابر ثم قرا فاتحة الكتاب وقل هو الله احد -- الخ -- والهاكم التكاثر -- ثه قال اللهم انى جعلت ثواب ما قرات من كلامك لاهل المقابر من المؤمنيين والمومنات كانوا شفعاء له الى الله تعالى (شرح الصدور

بخو نی طوالت چندا حادیث مرقوم کی گئیں ہیں ورنداس طعمیٰ میں احادیث کثیرہ موجود ہیں جس سے اہلِ علم حضرات بخو بی آگاہ ہیں۔ اب میں سلفِ صالحین کی کتب اور اقوال سے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محقق محدث عبدالحق وہلو کی دائیا۔ فرماتے ہیں

"متیب است که تقدق کرده شوداز میت بعد از رفتن او تا هفت روز و تقدق از میت است که تقدق از میت بعد از رفتن او تا هفت روز و تقدق از میت است در آن احادیث صحیحه خصوصاً آب و بعض از علماء گفته اند که نمی رسد میت را گرصد ق و دعا و در بعض روایات آنده است که روح میت می آید بخانه خود در شب جمعه پس نظر کند که تقید این می کننداز و سے یا نه -

ترجمہ: اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس دارِ فانی سے رخصت ہو جائے تو متحب ہے کہ میت کی طرف سے سات دن تک صدقہ دیا جائے ،علائے کرام کا اس میں اتفاق ہے کہ صدقہ میت کی طرف سے دیتا فائدہ مند ہے اور اس بارے میں سیح احادیث شریفہ دارد ہیں خصوصاً پانی کے متعلق بعض علاء نے فرمایا ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا پیچی ہے

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ میت کی روح جمعہ کی رات اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے اہلِ خانہ صدقہ خیرات کرتے ہیں یانہیں۔

اسىطرح امام الائد حفرت شيخ عبدالوماب شعراني والفياد فرمات بي

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم يحث على الدعاه والصدقة --الي آخره

(كشف الغمه صفحه ٢٥١)

ترجمہ: شیخ عبدالوہاب شعرانی رافید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ دوں کیلیے ان کے رشتہ داروں اور کے بعا ئیوں کو دعا،صدقہ ، خیرات اور نیکیوں کا تخد بھیجنے کی بہت ہی زیادہ تحریص فرمایا کرتے سے کہ ریسب چیزیں ان کو فقع دیتی ہیں۔

حضرت علامهُ دورال مولا ثااخون درويز وريضيا فرمات مي

'' درانیس الاتقیاء مسطور است که چومرده را فن کنند و درخانه بیایند بهدردان روز باید که چیز بے تصدق از جهت اوبکنند که مطلق رسید نیست بدومیرسد''

(ارشادالطالبين ازاخون درويزه نظر ماري صفحه ٢٥٠)

ترجمہ: ''انیس الاتقیاء'' میں مرقوم ہے کہ میت کو فن کرنے کے بعد جب گھر واپس آ جا کیں قوامی دو کی میں مردہ کی اس کے خلاف میں اس کے خلاف ہیں گئی ان کے زویک مردہ کو صدقہ وغیرہ نہیں پہنچتا۔

شخ الحدیث حفرت مولانا محمد زکریا برای فید فرماتے ہیں کہ شخ الویز بدقر طبی برای فید فرماتے ہیں کہ شخ الویز بدقر طبی برائی فرماتے ہیں کہ شخ الدائی کو الله الله کر الله الله کا کہ کا الله کا الله کا کہ کا ک

ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ شہور تھا کہ بیصا حب کشف ہیں، جنت دوز خ
کا بھی اسے کشف ہوجا تا ہے لیکن مجھے اس کی صحت میں تر دو تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان
ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتا اس نے ایک بیخ اری اور اس کا سانس
پھو لنے گا اور کہنے لگا کہ میری ماں دوز خ میں جل رہی ہے اس کی بیرحالت مجھے نظر آئی۔
قرطبی دھیا ہے ہتے ہیں کہ اس کی گھر اہث و بھی دہا تھا مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب یعنی سر
ہزار بارکلمہ اس کی ماں کو بخش دول، چنا نچہ میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا۔
مر اس کلمہ پڑھنے کی خبر اللہ تعالی کے سواکسی کو نہ تھی گروہ نوجوان فور آ کہنے لگا چچا میری ماں
دوز خ کی آگ سے ہٹا دی گئی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعہ سے دو فا کدے
ہوئے ایک تو اس برکت کا جو ستر ہزار کی مقدار میں نے نی تھا اس کا تجربہ ہوااور دوسر سے
اس نوجوان کی سے پائی کا لیقین ہوگیا۔ (فضائل ذکر صفح ہم ۱

یکی شخ الحدیث حفزت مولانا محمد زکر یاصا حب فرماتے ہیں کدامام نووی دینے اور دسلم شریف ' کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو پہنچنے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی فد ہب بن ہے اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میت کواس کے مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچا یہ قطعاً باطل ہے اور کھی خطا ہے۔ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے ، یہ حضوراقد می سیجا کی احادیث کے مرامر خلاف ہے اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے ، البذاان کا یہ قول ہرگز قابل التفات نہیں۔ (نعنائل صدقات صفی ۱۹) تصوف کی مشہور کتاب ' فرنیعۃ الاصفیاء' میں سے گیار ہویں شریف ہے متعلق ایک واقعہ (جو کہ صفی نہر ۱۹۸۳) پر درج ہے) کا اردوتر جمہ نذر قارئین کیا جارہ ہے۔

"حصرت شیخ محمد داؤد کا یہ معمول تھا کہ ہر سال حضرت نوٹ شاخم ہے کے سالمینہ عرس کی رات کو بہت بڑی مجلس کا انعقاد فر مایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا رات کو بہت بڑی مجلس کا انعقاد فر مایا کرتے جس میں ختم قرآن اور ذکر واذکار ہوا کرتا اور وافر طعام مہیا فکر ما کرغر باء اور فقراء میں تقسیم کیا کرتے ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت

لینی جب میں قبولہ کرنے گیا تو حضرت فوٹ اعظم کے کاروں پُرفتوں تشریف فرما کر جھے گیارہ رو پیدنقد اور ایک اشرفی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس رقم کوئر کرا گیارہویں شریف کے مصارف میں خرچ کرو۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف کرنا بالکل جائز امر ہے اور اس سے حضور غوث اعظم کے بہت خوش ہوتے ہیں بہاں تک کہرو حانی طور پر امداد بھی فرما دیا کرتے ہیں ۔۔۔سبحان اللہ! معنم بید: اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف منانا کار فیراور ایک جائز امر ہے اور اس سے حضرت غوث اعظم قدس سرہ نہایت خوش ہوتے ہیں یہاں تک کہرو حانی طور پر امداد بھی فرما دیا کرتے ہیں۔اگر گیارہویں شریف منانا بدعت اور ناجائز ہوتی تو طور پر امداد کرف حضرت غوث اعظم قدس سرہ کا روحانیت سے شخ محمد داؤد رائے ہے ساتھ امداد کرنے کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس سرہ روحانیت بی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس سرہ روحانیت بی کے کیامعنی بلکہ بجائے اس کے ضروری تھا کہ حضور غوث پاک قدس سرہ روحانیت بی شریف سے شخ محمد داؤد داؤد کواس فعل سے منع کرتے۔ ('' رضائے مصطفیٰ'' مجرانو الد، دربی اللہ الم ایس اللہ کیارہویں شریف

يوں تو اہل ذوق ہر ماہ حضرت غوث اعظم ، مجبوب سجانی، قندیل نورانی، بيكل

یردانی ، شہباز لامکانی سیدنا ﷺ عبدالقادر جیلانی کا عرس مبارک مناتے اور گیار ہویں شریف کی فاتحہ دلائے ہیں کین اس ماہ (ربیج الثانی) میں چونکہ آپ کاوصال ہوا تھااس لئے اسے بوی گیارہویں شریف کامہین بھی کہا جاتا ہے۔ گیارہویں شریف علا ي اللسنت وبرر كان ملت كم عمولات يس سي البنام "رماع مطلى" صفيه) حفرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی وافیاء جوکل مندویاک کے علمائے حدیث کے استاذ ہیں گیار ہویں شریف سرکاری طور پر منائے جانے کا شوت پیش فرماتے ہیں كرحفرت غوث اعظم الله كروضه مبارك يركميار موين تاريخ كوبادشاه وغيره شبرك ا کابرین جمع ہوتے ،نمازعصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم الله كى مدح من تصاكداور منقبت يرصح مغرب كے بعد سجاد وشين درميان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے اردگر دمریدین حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے ، ای حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ۔اس کے بعد طعام شرینی جو نیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نمنا زِعشاء پڑھ کرلوگ رخصت ہوجاتے۔( مغوظات مزیزی مغیرہ )۔ حضرت شاه ولى الله محدث والوى رافياليه كى كتاب "كلمات الطبيات" مين كمتوبات مرزا مظہر جان جاناں النظاء کے ایک متوب میں ہے کہ حفرت مرزا مظہر جان جانال والفيلية فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبوتر و و مکھا جس میں بہت ے اولیاء الله حلقه بانده کرم اقبر میں ہیں اور ان کے درمیان حفرت خواجه نقشبند دوز انو اورحفرت جنيد والفياء تكيدلكا كريشے ميں -استغناء ماسوا الله وكيفيات فنا آپ ميں جلوه نماہیں۔ پھریہ سب حفرات کھڑے ہو گئے اور چل دیئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا كدبيمعامله كياب؟ 'توان ميس كى في بتايا كدامير المؤمنين حضرت على الرتضى كرم الله تعالی و جہداکریم کے استقبال کیلئے جارہے ہیں۔پس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الكريم تشريف لائے،آپ كے ساتھ ايك كليم پوش سراور پاؤل سے برہند وليده بال

بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے ہاتھ کونہایت عزت اور عظمت کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بیکون ہیں تو جواب ملا کہ بید خیر التا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں ۔ پھر ایک ججرہ شریف ظاہر ہوا جو نہایت ہی صاف تھا اور اس پرنور کی ہارش ہور ہی تھی ۔ بیتمام با کمال ہزرگ اس میں واخل ہو گئے، میں اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ'' امر وزعربِ حضرت غوث الثقلین میں اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا کہ'' امر وزعربِ حضرت غوث الثقلین کا عرس است، بتقریب عرس تشریف بردند'' یعنی آج حضرت غوث الثقلین کا عرس (گیار ہویں شریف) ہے، عرس پاک کی تقریب پر بیسب لوگ اندرتشریف لے گئے اس کی تقریب پر بیسب لوگ اندرتشریف لے گئے ہیں ۔ (کلمات طیبات فاری ، مطبوعہ دبلی ، صفحہ ۸۷)

اس طرح شاه عبدالعزيز محدث د الوى دانيايه فرماتے ميں

'' دوم آئکہ بہئیت اجھاعیہ مرد مانِ کثیر جمع شوند وختم کلام اللہ وفاتحہ برشرینی وطعام نمودہ تقسیم در میان حاضران کنندایں قسم معمول در زمانہ پیغیم خدا شکار وظفائے راشدین نبود اگر کسے ایں طور کند باک نیست بلکہ فائدہ اموات راحاصل میشود۔( فآوی عزیز بیصغہ ۵۸) ترجمہ: دوسرے بیا کہ بہت سے لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن پڑھ کر اور کھانے ،شرینی پر فائحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں ، فیتم حضور سے اور طفائے راشدین کے زمانہ میں مردح نہیں لیکہ زندوں کی طرف سے مُر دوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی پیشیابہ مولانا جلال الدین کو لکھتے ہیں کہ ''اعراب پیران برسنت پیرانِ بسماع وصفاء جاری دارند'' یعنی پیروں کا عرس پیروں کے طریقہ سے قوالی اور صفائی کے ساتھ جاری رکھیں ۔ (جاءالحق جلدا، صفحہ ۳۲۳) علامہ مفتی غلام سرور لا ہوری'' خزیدتہ الاصفیاء'' میں فرماتے ہیں

" وعرب ساليند ٱتخضرت (غوث اعظم ﷺ) در مندوستان بتاريخ ياز د ہم وبعضے بهفد ہم

رئيج الثاني ميكند و در بغداد مفد جم ماه مذكور ميشود ومزار پُر انوارِ مجوب پروردگار دراشرف البلاد بغداد در مدرسه باب الزرخ واقع شده و بايد دانست كه خوارق عادات و كرامات كه از آن سيد كائنات بوتوع آمده اندو بايدانداز چچ كدام ولى الله سرز دنكشته كه در پجته الاسرار وتخذ قادريدوانيس القادريدومنا قبغو شيه وغيره مفصل وشروح مذكور - - الى آخره

(خزيدية الاصفياء جلدا مسفحه ٩٩)

ترجمہ: اور حضور غوث إعظم ﷺ مالانہ عرس (گیارہویں شریف) ہندوستان میں گیارہویں شریف) ہندوستان میں گیارہویں اور بعض حفرات سر ہویں رہے الثانی کومناتے ہیں اور بغدادشریف میں او فیکررہ الثانی کی سترہ تاریخ کومنائی جاتی ہاوراللہ تعالی کے بوبغوث اعظم ﷺ کا مزار پُر انوار کو ہر باراشرف البلاد بغدادشریف کے مدرسہ کے باب الزرج میں واقع ہے مزار پُر انوار کو ہر باراشرف البلاد بغدادش یف کے مدرسہ کے باب الزرج میں واقع ہے اور یہ اور یہ کا منات حقیقہ کے ہوئے کہ آپ سید کا منات (غوث اعظم ﷺ) سے ظہور پزیر ہوئے ہیں اسے کسی اور ولی اللہ سے ظہور پزیر ہوئے ہیں استے کسی اور ولی اللہ سے ظہور پزیر ہیں ہیت ہوئے جو ہجمتہ الاسرار، تحد قادر ہے، انہیں القادر سے اور مناقب غوثیرہ کتب میں بہت تفصیل وتشریک کے ساتھ خدکور ہیں۔

نيز"سيف المقلدين"مين

اگراز اعمال احیاء مردگان زفائدہ نبود ہے پس شار عالیہ چگوندرواداتی وقائم گزاشتے ونیز آنخفرت شہراز طرف امت خود چہار قربانی فرمودندی و در کلام ربانی برائے دعا در تق والدین و دیگر مؤمنین چگونة تعلیماً صدر شقی رب اغفولی و الوالدی و المعنو منین یوم یقوم الحساب" (سیف المقلدین، مصدوم، موال شئم ، مفحد 200) ترجمہ: اگر زندول کے اعمال سے مردول کوفائدہ نہ ہوتا تو شارع الظیم اس کو کیول جائز رکھتے اور پھریہ کہ حضور سی ای امت کی طرف سے قربانی کیول فرماتے اور قرآنِ

#### شریف نازل ہوتی --رب اغفر لی --الیٰ آخرہ۔ ای کتاب میں آ کے چل کرفرماتے ہیں

" در بح الرائق مينوسيد الاصل ان السان له ان يجعل ثواب علمه لغيره صلوة او صوما صدقة او قرآة قرآن او ذكر او طواف او حجا او عمرة و غير ذلك عند اصحابنا اهل السنة (سيف المقلدين حصه درم صفحه ١٣٨١) ترجمه: " بح الرائق" بين مي به كه اصل ال باب مين بيه به كدآ دمى كيك شرعاً بيا فتيار فل باب مين بيه به كدآ دمى كيك شرعاً بيا فتيار فل باب مين بيه به كدآ دمى كيك شرعاً بيا فتيار فل بابت به كدوه البي عمل كا ثواب دوسر كو بخش د بها به وه مماز كا ثواب بهوياروزه كا ياصدقد خيرات كا ، يا قرآن كريم كى تلاوت كا ، ياذكر الهى كا يا طواف كعبكا يا جج اور عمره كا ياان كعلاوه كى بحى في كا كا ثواب بو - انتمال -

"بہارِشریت" میں ہے کہ تیجہ، دسوال، چالیسوال، ششماہی، بری کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے کہا ہے مال ہے جو چاہے کرے اور میت کو تو اب پہنچائے۔ (بہارشریت، حصہ جارم صفحہ ۱۱۵)

#### جَكِهُ " شرح عقائدً" ميں مرقوم ہے

"و فی دعا الاحیاء للاموات و صدقتهم ای صدقة الاحیاء عنهم نفع لهم ای للاموات خلافا للمعتزلهة (شرح عقائد نسفی صفحه ۲۵۲)
ترجمه: زنده لوگ جو وصال شده حفرات کیلئے دعا ما تگتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقات کرتے ہیں اس کا وصال شده لوگوں کو نفع پنچتا ہے اور معتزلہ کا اس میں خلاف ہے یعنی وہ محر ہیں اس کے کدایصال ثواب سے ان کوفا کده ہموتا ہے۔ (توضی البیان مفرسیا)
مروجہ ایصال ثواب

وَ مِمَّا رَزَقُتُهُم يُنفِقُونَ وَ عُصْعِلْ صدرالا فاصل رافيا في فرمايا

"راوخدا مس فرچ كرنے سے يازكوة مراد بي دوسرى جگفر مايا قيد مون

الصلوة و یو تون الز کو ق یا مطلق انفاق مراد ہے خواہ فرض دواجب وجیسی زکو ہونذر اپنا اور اپنے اہل کا نفقہ دغیرہ خواہ مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب مثلاً گیار ہویں شریف فاتحہ، تیجہ (سوم)، چالیسوال وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں کہ وہ سب صدقاتِ نافلہ ہیں اور قرآن پاک کا پڑھنا، کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملاکر اجر د ثواب بڑھ جاتا ہے۔ (توضیح البیان صفحہ ۱۲۵)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رہائے ہیں کہ عبادت مالیہ ہے مُر دول کونفع اور تواب حاصل ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ (جامع البر کات، مسائل اربعین صفحہ ہا) قاضی ثناء اللہ پانی پی رہائے ہیں کہ جمہور فقہاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تھم فرمایا ہے کہ ہرعبادت کا تواب میت کو پہنچتا ہے۔ (تذکرہ الموقی دہلتہ رصوہ ہا) ایصال تواب کیلئے تعین یوم کی وضاحت

گزشته سطور میں راقم الحروف نے ایصال ثواب کا شری ثبوت فراہم کیا ، اب ایصال ثواب کا شری ثبوت فراہم کیا ، اب ایصال ثواب کیلئے کی دن کومقرر کرنے کے متعلق کچھ دضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ رہے کہ مشکرین و مخالفین ہمیشہ ریدٹ لگاتے رہتے ہیں کہ گیار ہویں شریف کیلئے گیار ہویں تاریخ کا تقرر بدعت اور حرام ہے۔اس بارے''توشیح البیان' کی عبارت ملاحظہ فراویں

''ایصالِ تُواب معین تاریخوں میں بلاشبہ جائز ہے کیونکہ دلائلِ شرعیہ سے ایصالِ تُواب کے حکم کلی کا جواز ثابت ہے اور ایساغوجی کے طالبعلم سے بھی بیام خفی نہیں ہے کہ کلی ایپ افراد کے شمن میں پائی جاتی ہے۔ پس وئم، چہلم، عرس، گیار ہویں شریف دغیرہ ایسالِ تُواب کے افراد میں اور جس طرح کلی بغیر افراد کے پایا جاتا باطل ہے اس طرح نفس ایسالِ تُواب کا بغیر کی معین دن کے پایا جاتا باطل ہے۔ (توضیح البیان صفحہ ۱۳۷) اکابرین دیو بند کے مقداء اور پیروش خمیر حضرت جاجی المداد اللہ صاحب مہاجر

عى والفيلية فرمات بي

"فنس الیعال و اب ارواح اموات میس کی کوکوئی کلام نہیں اس میں شخصیص اور تعین کو موقوف علیہ تو اب ارواح اموات میس کی کوکوئی کلام نہیں اس میں شخصیص اور اگر بیاعتقاد نہیں موقوف علیہ تو اب کا مسلحت نماز میں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کوفقہاء وحققین نے جائز رکھا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسلم صفحہ)

ظاہر ہے کہ اہل سنت ان عرفی تاریخوں کوفرض یا واجب اور ان کے علاوہ دوسری
تاریخوں کو حرام نہیں سجھتے ہیں بلکہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حضرت حاجی المداد اللہ
صاحب را شیار کی عبارت سے ظاہر ہوا کہ کی مصلحت کی وجہ سے اگر ایصال اوّاب کیلئے
کی تاریخ کا تعین کیا جائے تو بیجا ئز ہے اور اس کی مثال بالکل الی ہے جیسے اللہ تعالیٰ
نے ہم کوظہر کی نماز پڑھنے کا تھم دیا اور تھم مطلق ہے، ظہر کی نماز اپنے پورے وقت میں
سے جس وقت بھی پڑھ کی جائے اوا ہوجائے گی لیکن اس کے باوجود مساجد میں اوائی کا
وقت معین کر دیا جاتا ہے کہیں ظہر ڈیرھ بجے ہوتی ہے اور کہیں دو بجے اور کہیں اڑھائی
بجے لیکن یہ تعین عرفی ہوتا ہے اور اس کا بیہ مطلب ہرگر نہیں ہوتا کہ ان معین اوقات
کے علاوہ اگر پہلے یا بعد نماز اوائی گئ تو نماز نا جائز ہوگی۔ اس طرح سوئم ، چہلم ، عرب
گیار ہویں شریف وغیرہ کا معاملہ ہے ان ایام کا تعین عرفی ہے اور ان ایام کے پہلے یا
بعد بھی اگر ایصالی تو اب کیا جائے تو بالکل بلاشہ جائز ہے۔ (تو ضیح البیان صفح اس)

حفرت شاه رفیع الدین رافیط کافتو کی ملاحظه کریں ' در حدیث شریف است که یہودع ض کر دند در حضور جناب نبوت که حق تعالی نصرت

در صدیت مرای است له یجود عرال در در صفور جناب بوت که می تعالی تفرت حضرت مونی علی الفرت حضرت مونی علی الفرق مختر می می علی الفران الحق من و ما بذمه الی موسلی فصام می می می می الفران ال

دوشنيروفرمود ثرفيمه ولدت و فيمه انسزل عملى و فيه هاجرت و فيه اموت بنا بري يادكردن تاريخ وآل ماه رسم مردم افماد واگرجه في الحقيقت ياد داشتن آ نروز وز فائده ندانست زيرا كدونت تفدق ودعا بميشه است-بطوله (توضيح البيان صغه ١٥٠) ترجمه: حديث شريف من ب كريمود في جناب نبوت النا مين عض كيا كمالله تعالى نے حضرت موی اللی کی مدداور فرعوں کو عاشورہ کے روز غرق کیا اس لئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں حضور اللہ فرمایا کہ جم موی اللین کا شکراندادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اورلوگوں کو بھی حکم فر مایا اور نیز حضور الطیعی نے حضرت بلال اللہ کو پیر کے دن روز ہ رکھنے کی وصیت فر مائی اور فر مایا کہ میں اس دن پیدا موااوراس دن جھ برقر آن کر یم نازل موااورای دن س نے جرت کی اورای دن مجھے وفات ہوگی ۔ بنا بریں تاریخ وصول ووصل کو یادر کھنے کی لوگوں میں رسم بڑگئی ۔ اگر چہ حقیقت میں اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ صدقہ اور دعا کا وقت ہمیشہ بے لیکن جب لوگ ان خاص دنوں میں ایصال تواب کرتے ہیں توان کے فوت شدہ اقارب ان خاص دنوں میں وصول تواب کا انظار کرتے ہیں۔ نیز کشف سے ثابت ہوا ہے کہ اس تتم کے ایام میں ارواح جمع ہوتی ہیں پس تتم وعا اور کھانا کھانے کے ثواب ےان کی امداد کرنابدعت مباح ہاوراس میں کی قم کی قباحث نہیں ہے'۔ ( فآويٰ شاه رفع الدين صفيهما ) مندرجه بالاحواله سے داضح ہوگیا کہ ذکورہ امور میں ایصال ثواب کیلئے کس تاریخ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تعین بوم پرتصریح ''سوال: تعین وتقرر یک روز بعد از سالے بنا پر زیارت قبور بزرگان جائزیا نا جائز

کامعین کرناشر عاجائز ہے۔

جواب: رفتن برقبور بعد سالے در یک روز معین دریں سرمورت است کہ اول اینکہ یک روزمعين نموده يكفخص يا دوخض بغير بئيت اجتماعيه مرومان كثير برقبورتكض بناء برزيارت و استغغار رونداس فقدراز روئ روايات ثابت است ودرتغير درمنثو نقل نموده كهبرسال آنخضرت منتقا برمقابر ميرفتند ودعا برائ الل قبور مضمودنداس قدر ثابت ومتحب ت دوم آ كله بهيت اجهاعيه مردمان كثير جمع شوندوختم كلام كنندوفاتحه برشيريني بإطهام نموده تقتيم درميان حاضران نماينداس فتم معمول درزمانه بيغبر خدام فلا وظفاء راشدين نبودا گر کے ایں طور بکند باک نیست زیرا کہ دریں شم جج نیست بلکہ فائدہ احیاء واموات راحاصل معتود-الى آخره بطول، (فأوى عزيز بيجلدا مفهه) ترجمہ: سوال: سال کے بعد ایک دن کوزیارت قبور کیلئے معین کر لینا جائز ہے یانہیں؟ جواب: سال کے بعد ایک دن معین کر کے قبر پر جانے کی کئی صور تیں ہیں: اول ایک یادو فخف بغیر ہئیت اجماعیہ کے قبر پر جائیں اور زیارت اور دعا وغیرہ کریں تو بیاز روئے روایات ثابت ہے۔ تغییر' ورمنثور' میں نقل ہے کہ ہرسال آنحضرت علیہ مقابر میں الل جور کی دعا کیلئے تشریف لے جاتے تھے۔امام رازی کی تغییر کیر جلد ۵، سنی ۲۰ پر بھی ال فتم كى روايات موجود مين \_ روم: بليت اجتماعيه سے كثير لوگ جمع بول اور فتم قرآن کریں۔ بیتم رسول اللہ سے کے زمانہ اقدس اور عہد خلفائے راشدین میں معمول نہ متى ليكن اگركوئى اس طرح كرية وح جنيس ہے ۔ سوم: لباس فاخره مين كرعيدكى طرح شادان وفرحان قبرير ايك معين دن مي جمع بول اور قبرير رقص وسرودكي محفل سجائيں اور قبر پر بحدہ وطواف کریں میٹم حرام وممنوع ہے بلکہ حدِ کفرتک پہنچتی ہے اور یہی ان دوحدیثوں کامطلب ہے جن میں ہے کہ میری قبر کوعید نہ بناؤما اللہ میری قبر کو ہوجا کئے جانے والا بت ندبنانا۔ بیدونوں احادیث مشکو ق شریف میں بھی موجود ہیں۔ نوٹ: شاه صاحب كاستختاء كى عبارت سے صاف ظاہر ہے كہ ايسال اواب كيلي

تقرريوم بالكل جائز ہے---فانهم-

" توضیح البیان " میں ہے کہ شاہ صاحب کے اس تفصیلی جواب سے ظاہر ہوا کہ عرب وغیرہ کیلئے دن معین کر کے ایصال ثواب کرنا ، طعام وشیرینی پر فاتحہ پڑھنا ، شم قرآن کرنا ، یہ سب جائز بیں اور مدار حرمت قبر کیلئے سجدہ وطواف کرنا اور قص وسرود کا ارتکاب ہے نہ کتعین یوم "۔ ( توضیح البیان صفحہ ۱۵)

شاہ صاحب کی مذکورہ عبارت استفتاء کے علاوہ اس سے زیادہ واضح اور صریح عبارت ملاحظہ فرماویں۔ حضرت شاہ صاحب کے ایک معاصر نے ان پر ہرسال شاہ ولی اللہ صاحب کا عرب متانے پر اعتراض کیا اور کہا'' وعرب بزرگانِ خور برخود فرض دانستہ سال بسال ومقبرہ اجتماع کردہ طعام وشیرینی در آنجا بردہ تقسیم نمودو شاء عبد سے کند''

( قاویٰ عزیزی جلد اصفحہ ۲۵)

ترجمہ: انہوں (شاہ صاحب) نے اپنے بزرگوں کے عرس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، سال کے سال مقاہر پر جاتے ہیں، طعام وشیر نی تقلیم کرتے ہیں اور انسانوں کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔

اب اس سوال (اعتراض) کا جواب شاہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ فرمادیں
''ایں طعن پنی است برجہل از احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر فرائض شرعیہ را بھی کس فرض نمید اند ۔ آرے زیارت و تبرک بقور صالحین وامداد عالیشان بایصال ثواب و تلاوت قرآن و دعا خیر تقسیم طعام وشیرینی امر سخسن وخوب است باجماع علاء وقعین روز عرس برائے انست کہ آں روز خرکر انتقال ایشان ہے باشداز دار المعل بدار االثواب'۔

( فنادی عزیزی جلد اصفی ۴۹ ) ترجمہ: بیاعتراض ہمارے حال ہے ناوا تغیت پڑی ہے کیونکہ غیر فرائض شرعیہ کوکو کی مختص کھی ڈیڈ شند میں میں میں استان کے مصال میں شاہد

مجى فرض نہيں جانا۔ ہاں قبور صالحين كى زيارت اوران سے بركت حاصل كرنا اور ثواب

ے ان کی امداد کرنا اور تلاوت ِقر آن و دعا خیر کرنا اور کھانا اور شیری تی تقسیم کرنا با جماع علاء امر ستحن اور خوب ہے اور روز عرس کا تعین اس لئے ہے کدای دن ان کا وصال ہوا اور بیان کے وصال کی یاد دلاتا ہے۔

اختباہ: شاہ صاحب کی بیعبارت تعین یوم عرس گیار ہوی وغیرہ کے ایصال تو اب کیلئے نص صرت ہے جس میں کوئی خفانہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ شاہ صاحب عبدالعزیز محدث دہلوی واللہ ہر سال تاریخ معینہ براینے والد ہزرگوار کاعرس کیا کرتے تھے۔

گافین ومعرین آئے دن علائے اہل سنت علیاء وشرفاء (زادہم اللہ ) پر کیچر اچھالے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایصال او اب تو ٹھیک ہے کین اس کیلئے تاریخ مقرر کرنا جیسے کہ اعراب بررگان دین اور گیار ہویں شریف حضرت غوث اعظم دھی اور سوئم، پہلم سالدید مقرر تاریخوں پر کئے جاتے ہیں، یہ بدعت، حرام اور نا جائز ہیں ۔ افسوں کا مقام ہے کہ آئ تک ان نام نہادمولو یوں کو یہ بھی پند نہ چل سکا کہ بدعت ہے کیا چیز ۔ فیز وہ کہتے ہیں کہ ایصال او اب کیلئے تعیین تاریخ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہواور کمراہی جاور گراہی جاور میں ہے۔ تو بقول ان نام نہاد دین فروش خوف خدا سے غرمولو یوں کے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رافید بدعتی تھم ہر ے اور گراہ ہوئے (المعید خدا باللہ من قبولہ ہے استاذ ہیں ۔ ان خود ساختہ اور فریدی ہوئی استاد سے ہوئے مولو یوں کوشاہ کرام کے استاذ ہیں ۔ ان خود ساختہ اور فریدی ہوئی استاد سے جہوئے مولو یوں کوشاہ صاحب برائے ہی کی مندرجہ بالاعبارت غور سے پڑھنی چا ہے اور بار بار پڑھنی چا ہے جمکن صاحب برائے گائیں ہدایت فر ماد ہے۔

ایک اور دلچیپ مکالمه ملاحظه فرماویں ،فرقه و بابیہ کے متند پیشوا اور مقتدا سرفراز صاحب لکھتے ہیں'' کیار سول اللہ طاق نے گیار ہویں شریف دینے کا حکم فرمایا ہے؟'' (تنفید متین صفح ۵۲) اس کا جواب سے ہے کہ اگر کسی جزئیہ کے سنت ہونے کا مدار اس امر پر ہو کہ حضور سے اللہ نے بالحضوص اس جزیہ کا حکم فرمایا ہوتو دنیا بیس بے شار جزئیات سنت ہونے سے رہ جائیں گے۔مثلاً وعظ وتبلیغ کرنا سنت ہے کہ کیا حضور سے کم کی الحضوص سرفراز صاحب کو وعظ کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی سے سند مطلوب ہے ورنہ ٹابت ہوا کہ سرفراز صاحب کا وعظ کرنا بدعت ہے۔

دوسراسوال سرفراز صاحب کابیہ ہے ۔ اس کی سندھیج کسی کے ایصال ثواب کیلئے دنوں کانعین کا فرمان دیا گیا ہے، اس کی سندھیج باحوالہ مطلوب ہے اور پھرتو گیارہویں شریف سنت ہے در ند ہرگر نہیں۔

احوالہ مطلوب ہے اور پھرتو گیارہویں شریف سنت ہے در ند ہرگر نہیں۔

(تقید مثین صفح ۵۲)

علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کا جواب یوں دیا ہے

"اس کے جواب بیس گزارش ہے کہ آپ جو جمعہ میں خطبہ سے پہلے وعظ کرتے

ہیں کیارسول اللہ سیھے نے اس تعین کا تھم دیا ہے آگر دیا گیا ہے تو اس کی تھے سند با حوالہ
مطلوب ہے تو چھر بیسنت ہے ورنہ ہر گزنہیں۔ چلئے آپ کے جمعہ کا وعظ بھی بدعت ہو کر
جہنم کی نذرہ و گیا بلکہ سدیت کا جو قاعدہ آپ نے بائدھا ہے اسے تو خدا کے فضل سے آپ
کا ہروہ کام جسے آپ سنت بھے کر کرتے ہیں بدعت قرار پائے گا کیونکہ ہم کہیں گے کہ
آپ کے اصول سے بیسنت تب ہوگا جب رسول اللہ سیھے نے بالخصوص اس کے قین کا
مردہ کام جست ہوگا اور تعین پرسی سند باحوالہ آپ لائہیں سکتے لہذا سر سے پاؤں
سکے بدعت آپ کا اصاطہ کر نے گی اور ابتداء سے انتہاء تک آپ کا ہرگل بدعت کی زد
شیل آ جائے گا اور پھر آپ کا ٹھکا نہ کہاں ہوگا؟ بیآپ سوچیں ۔۔۔ ہم اگر عرض کریں
گے تو شکایت ہوگی'۔ (تو شیح البیان صفحہ ۱۲۰ ۱۹۳)

اب اکابرین علائے دیوبند کے استاذ و روحانی مقتدا اور پیشوا کا ارشاد ملاحظہ
فرماویں، حفرت عالجی الداداللہ صاحب مہا جر کی رائیلیہ فرماتے ہیں
'' نفس الیصال ثواب ارواح اموات میں کی کو کلام نہیں ۔ اس میں بھی تخصیص و تعین موقوف علیہ ثواب کا سمجھ یا فرض واجب اعتقاد کر ہے قو ممنوع ہے اورا گریہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں بلکہ کوئی مصلحت نماز میں صورہ خاص معین کرنے کو فقہاء و تحقین نے جائز رکھا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسلم صفحہ میا مرب کے کہا جسم سادہ فوض واجب نہیں جانے بلکہ متعدد فلا جرب کہ اللہ صنت والجماعت تعین تاریخ کوفرض وواجب نہیں جانے بلکہ متعدد مصلحوں کی وجہ سے تاریخ کا تعین کیا جاتا ہے اور بقول حاجی امداداللہ صاحب یہ بالکل

گیارہویں شریف کے خالفین کا ایک اوراعتراض اوراس کا جواب حضور غوث اعظم الله کی شخصیت کوجس طرح دنیائے اسلام واولیائے کرام میں مقبولیت و مجبوبیت حاصل ہے اس طرح آپ کا ماہانہ عرب و گیارہویں شریف بھی بفضلہ تعالیٰ ای محبوبیت کا ایک مظاہرہ و ثمرہ ہے گرمنگرین شان ولایت جس طرح مقام ولایت و فوشیت کے خالف ہیں ای طرح آپ کی گیارہویں شریف وایصال ثواب کو روکنے کیلئے بھی نہایت و هٹائی سے محم قرآنی و ما اُھِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ میں ترفیف کر میں کر کے حرام مظہراتے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ کے اسے گیارہویں شریف پر چونکہ غیراللہ کا تام آگیا ہاں لئے بیرام ہے۔۔ولا حول کیارہویں شریف پر چونکہ غیراللہ کا تام آگیا ہاں لئے بیرام ہے۔۔ولا حول ولا قو ق الا باللہ۔۔قرآن کر یم میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَ لَحُمُ الْجِنُزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَانُده آيت ٣)

ترجمہ: تم پرحرام ہم دار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذرع میں غیر خدا کا نام

الكاراكياب-(ترجمازكنزالايمان)

عالفین گیارہویں شریف آیہ مبارکہ کا فذکورہ مغہوم جو بیان کرتے ہیں اسکی معنوی
تحریف کے متر ادف ہے کیونکہ اس کا اصل مطلب وہی ہے جو امام احمد رِضا خان باللہ ا
نے جملہ تفاسیر ومباحث کا خلاصہ و نچوڑ پیش کرتے ہوئے '' کنز الا یمان ' بیں لکھا ہے کہ
اس ہے مرادوہ جانور ہے جس کے ذرئے بیں بغیر خدا کا ٹام پکارا گیا اور یہی معنی عقل وقت کے مطابق ہے اسلئے کہ اس میں ان مشرکین کا روہ ہو ہوقت ذرئ بسسم السلات و
العزی پکارتے تھے لہذا اس کے بالمقابل ہوقت ذرئ بسسم اللہ اللہ اکبر کی تعلیم دی
گئی ۔ اگر وقت ذرئ کا لحاظ نہ کیا جائے اور مطلقا ہمہ وقت ہر چیز پر غیر خدا کے نام کا
اطلاق حرام قرار دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز حرام ہونے سے بی نے نہ سے گی۔ اس لئے
اطلاق حرام قرار دیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز حرام ہونے سے بی نئے نہ سے گی۔ اس لئے
واستعال ہوتا ہے ۔ تو کیا منکر ہیں گیارہویں شریف ان سب کو حرام قرار دیں گے؟ اگر
جواب نفی میں ہے تو پھر صرف گیارہویں شریف ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا ہے
بغض وعنادکا مظاہرہ نہیں ہے؟ (ماہنامہ ' رضائے مطفیٰ '' مغیلا ، ربیج الاخ کا کا اللہ کا ترجمہ چند تفاسیر سے پیش خدمت ہوئے۔ اللہ کی کوئی جیز ترتفان موست ہے۔ و ما اُھیل بہ لِغیر اللہ کا ترجمہ چند تفاسیر سے پیش خدمت ہے
و ما اُھیل بہ لِغیر اللہ کا ترجمہ چند تفاسیر سے پیش خدمت ہے

و ما المِن بِهِ بِعِيرِ اللهِ فالرَّمِم يُسَرُّهُ مِن مُن اللهِ عِلَى مُلْكَ مِن اللهِ عَلَى مُلْكَ مِن اللهِ على عند مند ذبيحه المواد بالاهلال هنا ذكر

ای رفع الصوت لعیر الله معالی عنه عند دبیحه المراد بالاهلال هنا د حر ما یذبیح له کاللات و العزی (تفسیر روح المعانی جلد ۱، صفحه ۵۲) ترجمه: یعنی ذرج کے وقت غیر الله کیلئے آواز بلند کرتا اور بلال سے مراد یہاں اس کا ذکر کرتا ہے جس کیلئے جانور ذرج کیا جاوے مثلاً لات وعزی کی وغیرہ۔

علام الوسعودا في تغير من فرمات بين (وَ مَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْزِ اللهِ) اى رفع به الصوت عند ذبحه للصنم (غيرالله كنام كوبوتت وَنَ بلندكيا جاوك) -

تغیر بیضادی میں ہےای رفع به الصوت عند ذبحه للصنم یعنی غیراللہ کے نام کو بوقت ذرج بلند کیا جائے۔

تفیر جلالین میں ہا ی ذبع علی اسم غیرہ لین غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا گئے۔ ئے۔

تفیرروح البیان میں ہما رفع به الصوت عند ذبحه للصنم یعنی جس پرذی کے وقت آواز بتوں کیلئے بلندگی گئی ہو۔

تفیر مدارک میں ہےای ذبح للاصنام جو بتوں کیلئے ذرج کی گئی ہو۔
حفزت شیخ عبد الحق محدث دہلوی طفیط و مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ کے تحت فرماتے
ہیں یعنی بنام خدا ذرج کردہ نشدہ باشد (اضعنہ اللمعات جلد ۴، صفحہ ۵۷۹) یعنی جواللہ
تعالیٰ کے نام پرذرج ندکیا گیا ہو۔

ام ابوبکر اتھنی التونی دیم اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں

"ولا خلاف بين المسلمين ان المراد به الذبيحة اذا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عند الذبح" ( احكام القرآن جلد ١، صفحه ١ ٢٥)

ترجمہ: اور مسلمانوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ما سے مرادوہ ذبیحہ ہے۔ ہے۔ میں پر ذرج کے وقت غیر اللہ کانام پکاراجائے۔

مندرجہ بالاحوالہ جات سے صاف معلوم ہوا کہ منگرین آیت ندکورہ کا جو معنی دمغہوم بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط اور قر آن کریم میں تحریف ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس مسلہ میں علمائے حق اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب علماء ، مغسرین وفقہائے کرام کا متفقہ فیصلہ اور فتو کی ہے کہ گیار ہویں شریف کا کھانا اور اولیائے کرام کے ایصال ثواب کیلئے جو جانور ذرج کئے جاتے ہیں ان کا کھانا بلاچون و چراں جائز ، حلال اور طیب ہے۔

رئيس المفرين حفرت عبدالله بن عباس في وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كَ تَعْير بِهِ لِعَنْدِ اللهِ كَ تَعْير بِيلَ فَرَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كَا تَعْير بِيلَ فَرَمَا اللهُ عمداً للاصنام ليمن السوافوركا كهاناحرام بحرك وعدا قصدا بتول كيلي وزح كياجائ اور بوقت وزح اس پرالله كوچور كرسى بت (معبود باطل) كانام لياجائ - (تغير ابن عباس، ياره ما مفد ۱۸)

وضاحت: مندرجہ بالاعبارت سے صریحاً بیدوضاحت ہوگئی کہ جس جانورکو بوقت وزئ لات، منات وغیرہ اصنام کا نام لے کر ذخ کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے اوراگر کی ولی اللہ کے ایصال تو اب کیلیے جانور پراللہ تعالیٰ کا نام بعنی بیسہ اللہ اللہ اُکٹر کہ کر ذئ کیا جائے تو وہ بالکل حلال ہے ، اولیاء اللہ کی طرف گائے ، براوغیرہ منسوب کرنے کا اصل مطلب و مقصد ان کی ارواح طیبات کو ایصال تو اب کرنا ہے جوادلہ شرعیہ سے

مناہید جھن کسی جانورکوکسی کی طرف منسوب کرنے ہی سے اگر وہ حرام ہوجا تا ہے تو پھر مخالفین قربانی اور عقیقہ کرنا بھی چھوڑ دیں اور ان کی حرمت کا فتو کی بھی جاری کریں کیونکہ قربانی اور عقیقہ میں بھی جس جانورکو ذیح کیا جاتا ہے اس کوشن معین کی طرف منسوب کیا

تغیر فازن میں و ما اُهِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ کے تحت مرقوم ہے لیخی و ما ذبح السلاصنام والطواغیت واصل الاهلال دفع الصوت و ذلک انهم کانوا یر فعون اصواتهم بذکر الهیتم اذا بهائم --الخ (تفیر فازن جلدا صفح ۱۹۱۹) ترجمہ: لینی و مَا اُهِلَ بِه لِغَیْرِ اللهِ ہے مرادوہ جانور ہیں جوباطل معبودوں اور بتول کیلئے فاص کر ذرائے کئے جاتے تھے اور اهلال کامعنی آ وازکو بلند کرنا ہے اور بیالی بات ہے کہ کفار جانوروں کو ذرائے کرتے وقت اپنے معبودوں کا نام بلند آ واز سے لیا کرتے سے ۔ فاہر ہے کہ ایسے فد بوحہ کا کھانا عند اہل سنت والجماعت بھی حرام ہے اب اگر

مانعین ایک پاک طیب جانور کے کھانے کوحرام کہتے ہیں توان کے پاس قرآن کریم میں تحریف کے علاوہ اور کون کی دلیل ہے۔ (تفسیر خازن، جلدا، صفحہ ۱۱۹)

تفیراحدی جوسلک احناف کی متنداور معتد ہو ما اُھِل بِه لِغَیْرِ اللهِ کے تحت مرقوم ہے

"معناه ذبح لاسم غير الله مشل لات و عزى و اسماء الانبياء و غير ذلک الى ان قال و من هسهنا علم ان البقرة المنذورة الأولياء كما هو الرسم في زماننا حال طيب لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبع و ان كانوا نيذرونها له --- الخ (تفسير احمدى ، پاره ٢، صفحه ٣٩) ترجمه معنى بيم كم ها نوركوذئ كرتے وقت الى پرالله تعالى كيواكى اوركانام اگرليا ها عيم مثلاً لات ، عزى فيره كا جبكه بيكافرول كمعود تحياكى پيغير الظينا اكى اوركانام الرليا تواس ند بودكا كها ناحرام جاورا گرالله تعالى كانام كردن كيا كيا تواس ند بودكا كها ناحرام جاورا گرالله تعالى كانام كردن كيا كيا تواس كا كها نا بالكل ها نابالكل ها نرئ به مفر رائيد فرمات بين اور يهيل سه يات معلوم مونى كدوه كات وغيره جواولياء الله كايمال ثواب كي نيت سه مانى جاتى بات معلوم مونى كدوه كات وغيره جواولياء الله كايمال ثواب كي نيت سه مانى جاتى بي جيك كدمار ندانه بين عام روان به جب اس پردن كرت وقت الله تعالى كانام بها كي جوه مانى حالى جاتى جاكر چدوه مانى جاتى بهانى باكل درست مها گر چدوه مانى جاتى بهانى جاتى بهانى باكل درست مها گر چدوه مانى جاتى بهانى جاتى بهانى باكل باك اور حلال بهاوراس كا كها نا بالكل درست مها گر چدوه مانى جاتى بهانى جاتى بهانى بالكل باك اور حلال بهاوراس كا كها نا بالكل درست مها گر چدوه مانى جاتى بهانى باكل با باكل با بادلياء الله كيلايا

استاذِ سلطان عالمكير بادشاه علامه ملاجيوں رافيط نے دوٹوک الفاظ ميں فيصله سناديا اور يہ فيصله اس زمانے سے متعلق ہے جس زمانے ميں متنداور معتبر'' فآوئ عالمگيرى'' کی تصنیف ہور ہی تھی اور ہزاروں جید متبع شریعت علاء ومشائخ عظام موجود تھے مگر کی ایک عالم نے بھی اختلاف نفر مایا۔ وہ ایسے علاء نہ تھے جیسے کہ آج کل کے ایک سرووزہ ہے آدی عالم دین بن جاتا ہے بلکہ وہ علائے حتی اور علائے ربانی تھے۔

"برائي" شي و ذبيعة المسلم والكتابي حلال -- الى آخره ،ال كاشينرم بردرج ب-

و ذبيحة الكتابى فيما اذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير التَّبُكُلُ او را اسم المسيح التَّكُلُ و اما اذكر ذلك فلا تحل كما لا يحل ذبيحة المسلم اذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى --- لقوله تعالى و مَا أهِلَ بِه لِغَيْرِ اللهِ --- فحال الكتابى فى ذلك لا يكون اعلى من حال المسلم (هدايه آخرين ، جلد ٣، صفحه ٣١٨)

ترجمہ: جس جانورکوملمان یا اہل کتاب ذرج کردے اس کا کھانا طلال ہے، حاشی نمبر می پردرج ہے بعنی اہل کتاب کا ذیجے اس وقت حلال ہے جبکہ اس نے ذرئے کے وقت اس پر عزیر الطاعی یا علی الطاعی کا نام نیا ہو اور اگر اہل کتاب نے ذرئے کے وقت ذبیحہ پرعزیر الطاعی یا علی الطاعی کا نام لیا ہوتو اس کا کھانا حرام ہے جسے اور کی کانام لیا ہو، بوجہ قول باری تعالی کے کہ -- وَ مَا اُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللهِ ہے۔

وضاحت: مصنف بداید رفید نے ایک وضاحت فرما دی جس کے خلاف سوائے معانداورہ دھرم کے کوئی بھی اب کشائی نہیں کرسکتا جبارت ندکورہ صصر بحا ثابت مواکد و مَا اُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ كامعی ومطلب بی ہے کہ ذبیحہ پرعندالذن اگر بسم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كامعی ومطلب بی ہے کہ ذبیحہ پرعندالذن اگر بسم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علی اللهِ ا

ندکورہ عبارت سے ممل طور پر بید بات ٹابت ہوگئی کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر

ذرح کیا جاتا ہے اور ایصالِ تو اب کیلئے اس کا تو اب والدین یا کسی ولی اللہ بالخصوص

حضرت محبوب سجانی ،غوث الصمدانی سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی ہے کی روح پُر فتو آپر
ہر یہ کیا جاتا ہے اس جانور کا گوشت کھانا شرعا بالکل جائز ودرست ہے اور یہی مسلک اہل

سنت والجماعت كا ہے اور يہى ہے عقيدہ تمام سلمانوں كا ہے۔ جواس كے خلاف ہے وہ وائرہ الل سنت سے خارج بلكمن الخوارج ہے۔

تفیر ضیاء القرآن کی عہارت غور سے پڑھیں اور پھراس پڑلی شروع کریں ای
میں دنیاو آخرت کی بھلائی ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے کہ وَ مَا اُهِلَ بِهِ لِغَیْرِ اللهٰ یعن
اور حرام کیا ہے اللہ تعالی نے تم پروہ جانور بلند کیا گیا ہوجس پرذن کے کے وقت غیر اللہ کا نام
(حاشیہ ۱۹۱ میں مفر فرماتے ہیں) کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور وہ جانور جس پ
بلند کیا گیا ذری کے وقت غیر اللہ کا نام، میں نے اس ترجمہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رہے ہے
کے فاری ترجمہ کا اتباع کیا ہے۔ قرآن کریم میں بیآیت شریف چار بارآئی ہے اور ہر
جگہ حضرت شاہ صاحب نے بہی ترجمہ کیا ہے اور وَ مَا اُهِلَ کِ فَظَی ترجمہ میں وقت
حگہ حضرت شاہ صاحب نے بہی ترجمہ کیا ہے اور وَ مَا اُهِلَ کِ فَظِی ترجمہ میں وقت
فرک کی قید ہمیشہ کھوظر کی ہے۔ مثلاً آپ نے اس آیت کا ترجمہ ' و آخچہ آواز بلند کردہ
شودور ذرخ و کے بغیر خدا' کے الفاظ سے کیا ہے۔

فتح الرحلن اورتمام مفسرين كرام نے اس آيت شريف كا يمي معنى بيان فرمايا ہے۔ شي امام ابو بكر جصاص كى عبارت نقل كرنے پراكتفا كرتا ہوں ۔ امام ابو بكر فرماتے ہيں ولا خلاف بين المسلمين ان المواد به الذبيحة اذا اهل بھا لغير الله عند الذبيح

ترجمہ: یعنی سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مرادوہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کانام لیا جائے (مزیر حقیق کیلئے خواہش مند حفزات تفاسر قرطبی تفییر مظہری ، تفییر بیضاوی ، تفییر روح المعانی ، تفییر این کثیر ، تفییر کبیر وغیرہ ملاحظہ فرماویں ) بعض لوگ ان چیز وں کو بھی حرام کہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی اللہ یا نبی الظیمان کانام لے دیا جائے خواہ ذریح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے کیوں نہ ذریح کیا گیا ہو کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکان مثل سے تشیہ ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے طرح مشرکین کے مشرکان مثل سے تشیہ ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے

دیا کرتے تھے لین اگر نظر انصاف ہے دیکھا جائے تو سلمان کے اس عمل کوشر کین کے عمل سے ظاہری باطنی صوری یا معنوی کی تھم مشاہبت نہیں ۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذرج کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کران کے گلے پرچھری پھیرتے ، وہ کہتے باسم الللات و العزی تین لات اور عزیٰ کی نام سے ہم ذرج کرتے ہیں اور سلمان ذرج کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سواکی کا نام لین گوارا ہی نہیں کرتے ، اس لئے ظاہری مشابہت نہ ہوئی ۔ نیز کافر اِن جانوروں کو ذرج کرتے تو ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تھی کرتے ۔ کی کوثو اب بہنچا نامقصود نہ ہوتا اور سلمان کی خاصر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذرج کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی نیت یہی ہوتی ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذرج کرنے کے بعد یا یہ کھانا کی دوح کو چوثو اب ہوگا وہ فلاں صاحب کی دوح کو کو بہنچے۔

واضح ہوگیا کے مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسان ہے بھی زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذرج کرتے وقت غیر خداکا نام لے یا کسی غیر خداکی عبادت کیلئے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور الیا کرنے والے کے مشرک ومرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر مقصد صرف ایسال تو اب ہوجیسا کہ ہرکلمہ گوکا مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پرشرک کا فتو کا دیتے چلے جانا کی عالم کوزیر نہیں دیتا'۔

(تغییرضیاءالقرآن، پیرمحد کرم شاه الاز هری، سوره بقره صفحه ۱۱۱)

التماس: نہایت محنت سے میں نے جومتند حوالے پیش کئے ان سے صاف ثابت ہوا

ا: گیار ہویں شریف (عرب سیدنا حضورغوث الاعظم ﷺ) منانا شرعاً بلا چون و جرا جائز

اوردرست ہے۔

۲: گیار ہویں شریف کیلئے تاریخ معین کرنا بنار برمصالح بلاشبہ جائز ہے۔ ۳: گیار ہویں شریف میں ایصال ثواب کیلئے جو جانور ذرج کیا جاتا ہے! س کا گوشت کھانا شرعا بالکل حلال وطیب ہے۔

راقم الحروف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توی امید رکھتا ہے کہ ہمارے ان پیش کردہ حوالہ جات سے وہ لوگ بھی راہِ راست پر آ جا کیں گے جواب تک اس مسئلہ میں مخالفت کرتے رہے ہیں اور معتقدین کی پختگی عقائد کیلئے ممرومعاون ٹابت ہوں گے ان ٹا ءاللہ

> محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے ای میں ہواگر خامی تو سب پچھ ناممل ہے

## رباعی درشان سیدناغوث اعظم ه

صبا بحسن ادب گو تو غوث اعظم را خدا سپرد به تو کار بر دو عالم را تو آل شهی که کنی رد قضائے مبرم را بری ز خاطرِ ناشاد محنت و غم را

(محدث كيرمفرت سيدشاه محر غوث قادري كيلاني رحت الله تعالى عليه)

## مُشكل نُشاآكة!

سكندر لكهنوى

بندہ کت ، محب شہ دو سرا، ہم غلاموں کے مشکل کشا آ گئے اپنے دامن میں خالق کی رحمت لئے، فرش پر سید الاولیاء آ گئے

ہر ولی نے کہا رہنما آ گئے، ہر قطب نے کہا پیشوا آگئے غوث آپس میں غوثوں سے کہنے لگے، اومبارک وہ غوث الور کی آگئے

> جد امجد ہیں جن کے حس مجتبی، جد امجد ہیں جن کے شہ کربلا جد اعلیٰ ہیں جن کے حبیب خدا، اہل ایمان کے پیشوا آ گئے

جن کی تھوکرنے مردوں کوزندہ کیا،موج وجلہ پیجن کامصلی بچھا

چورکوجس نے ابدال کامل کیا، وہ خدا کے ولی باصفا آگئے

ان کی گردن پہ ہیں مصطفیٰ کے قدم، سارے ولیوں کی گردن پدان کے قدم جملہ ولیوں میں جومثلِ ماہتاب ہیں، شمع فاران کی وہ ضیاء آگئے

زیردامن جود نیایس آجائے گا ،حشر میں مغفرت کی شفاء پائے گا بیہ جوعدہ خدا کا میر عفوث سے، لے کے بیمژدہ جانفز ا آگئے

> جب کوئی تازہ افتاد مجھ پر پڑی ،سوئے بغدادرخ کرے آواز دی دعگیری کومیری سکندرو ہیں غوث الاعظم بفضل خدا آگئے



قا ئدنورانى

منشور قرآني

### جميعت علماء بإكستان

تحفظ مقام مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم تحفظ مقام مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم اسلام کے علمبر دار نظام مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا داعی جناب عزت مآب فحر ساوات

سير محر سبطين قادري گيلاني (تاج آغا) صاحب صدر جميد علاء يا كتان خير پختونخواه وجمله اراكين

منجانب

پیرزاده معراج الدین سرکانی ناظم جامعه امانیه، ہزارخوانی، پیثاور

یمی رہا ہے ازل سے قاندروں کا طریق

ہزارخوف ہوں کیکن زباں ہودل کی رفیق

#### الاميرويلفيئرٹرسٹرجسٹرڈ

#### اغراض ومقاصد



(١) \_ رُسك كانام "الاميروليفيتر رُست " -

(٢)\_رُسك كارجشر لا وض خيبر پختونخواه مين موكا-

وه اغراض ومقاصد جن كيلي رسك بنائي عي مندرجه ذيل مول كي:

(۱)\_ ٹرسٹ کے فلاجی کا موں یا احدادی کا موں میں حصہ لینا، حصہ باشتا اور ان کا موں کور تی دینے کا عہد کرنا، جن میں غریبوں کی حدو، مصیبت زدہ لوگوں کی بحالی تقلیمی سہولیات، بلبی احداد، تفریحی سہولیات اور عوامی فلاح و بہود کی ترقی ورّ وزج کیلئے ٹرسٹ وقتا فوقتا فیصلے کرتارہےگا۔

(۲) \_ مصیبت زدول کی ایداد، بیاراور ضرورت مندکی مدداورخاص طور پرافرادکواس قابل بنانا کدده باعزت طور پرروزی کماسکیس اور نیم مهارتی تنجارت یا مهارتی تنجارت میں تربیت مهیا کرنایا پیشوں میں مهارت مهیا کرنا علی علی است مهیا کرنا علی میار و بارقائم کرنے میں مدودینا چھوٹے بیانے پرصنعتیں قائم کرنا، خریبوں کے لئے گھر تقمیر کروانا۔
تقمیر کرنے میں مدودینا یا خریب لوگوں کے لئے گھر تقمیر کروانا۔

(۳) \_ پاکستان کے اندریا باہر و بین طلباء کیلئے تعلیمی ترقی اور تحقیق کیلئے نقلہ چندے دینا، قرضہ جات دینا، انعامات دینا، وظائف دینا اور بوی مقدار میں مدوفراہم کرنا، قرضہ جات جودیئے جا کینگے ان پرسودو صول نہیں کہا جائے گا۔

(٣) \_مولوى بني كامز ارككسل طور پرتغير كرنا ورمقبر يك ديكيه بحال كےمعاملات كا انتظام بھى كرنا۔

(۵) عام لوگوں کیلئے نہ ہی گنا ہوں اور دوسرے موادکو پرنٹ کرنا اور شائع کرنا جس میں ریکارڈ کیا ہوا مواد شرسٹ کی ضروریات کے مواد کو پرنٹ کرنا اور برقی ذرائع ابلاغ کیلئے مواد پرنٹ کرنا جس سے عوام الناس کوزیادہ سے زیادہ فائدہ چھنے سکے۔

# معرد الدار المراجع ال

كرم كى اك تمنا ہے تبھى سے سیاہ کاری ہے میری اور میں ہوں محبت کی نظر سے دیکھ لو تم طلب ہے اک نظر کی اور میں ہوں مقدر ہے میرا بالا و برتر!! ہے جنت کا بیا مکرا اور میں ہول جبیں ہے اور مُصلائے نبی ہے یہ بخشش ہے،عطاءہے اور میں ہوں یہ انوار و تجلیات تیرے یہ جالی کی ضِیاء ہے اور میں ہو<del>ل</del> تیرے دیدار کے صدقے میں جاؤں منیٰ کی میہ فضاہے اور میں ہول ہوا حاضر دوبارہ در یہ تیرے یہ رحمت کی ادا ہے اور میں ہول امير بے نوا ہے اور مدينہ عنایت ہے ،عطاء ہے اور میں ہول مدینے کی ہوا ہے اور میں ہوں محبت کا سال ہے اور میں ہول

# لعت شريف

فِقِير سِيسِي يُعُمِّل أَيْرِشِاه قَادِي كُسِياني مدینے کی ہوا ہے اور میں ہول محبت کا سال ہے اور میں ہوں رسول یاک کے قدموں کا صدقہ یہ جنت کی ہوا ہے اور میں ہول رسول یاک کے قدموں میں سرے گناہوں کی جبیں ہے اور میں ہوں کہاں میں اور کہاں دہلیز ہے سے میری قسمت ہے اعلیٰ اور میں ہوں مجھے بھی خادموں میں گن کے رکھ لو سے صفہ میں دعا ہے اور میں ہول تیری صورت کے میں قربان جاؤں حرم کی بیعطاء ہے اور مین ہوں ہے قسمت اور مقدر میرا اپنا حضوری ہے حضوری اور میں ہول عنایت کی کوئی حد بھی ہے مجھ یر رسول یا ک کامنبر ہے اور میں ہوں حرم کے صحن سے گنبد کو دیکھا میرے دل کی جلاہے اور میں ہوں